

علمائے اہل السنة والجماعة كى مصدقه دستاويز



ماف الفرصة والدرس مولاه شاه محيم محم بحري المختروسية أم خليفه مجاز كا تطالب مرشالعها بعنة وقدر مولام سي محركم العين شاق رمة الله عليه

| مقوق بحق مؤلف محفوظ هیں ﴾                 | <b>جمله</b> |
|-------------------------------------------|-------------|
| عقا كدا السنة والجماعة                    | نام كتاب    |
| مولا نامحمرالياس گھسن هظه الله            | تأليف       |
| ζίς                                       | باراشاعت    |
| £2011 كاركا                               |             |
| 5000                                      | تعداد       |
| احناف میڈیاسروس                           |             |
| مكتبه الل السنة والجماعة 87جنوبي سر كودها | ناشرناشر    |
|                                           | مب سائٹ     |

www.ahnafmedia.com www.alittehaad.org www.islahunnisa.com

## رابطه نمبرز:

0321-6353540 0332-6311808

## فهرست مضامين

| 8  | عرضٍ مؤلِف                     |
|----|--------------------------------|
| 9  | وجود باری تعالی                |
| 9  | توحید باری تعالی               |
| 9  | تقريسِ ذات و صفات ِ بارى تعالى |
|    | صدق باری تعالی                 |
|    | تقدیر باری تعالی               |
| 11 | الله كا عدل وفضل               |
| 12 | اللَّه تعالىٰ مسبب الاسباب بين |
| 13 | شرک                            |

| چند کفریه با تیں                             |
|----------------------------------------------|
| حقیقت نبوت                                   |
| صداقت نبوت                                   |
| دوام ِ نبوت                                  |
| ختم نبوت                                     |
| عظمت انبياء عليل                             |
| توبين رسالت                                  |
| انبياء عَيْنًا كي نيند 9 ا                   |
| حيات ِ انبياء مَيْنِيل ِ                     |
| . ذ <i>كرِ رسو</i> ل صلى الله عليه وآله وسلم |
| فضيلت وزيارت روضه اطهر                       |
| سقر مدينه منوره                              |
| صلوة وسلام 1 2                               |
|                                              |

| <b>◆!◆!◆!◆!◆!◆!◆!◆!◆!</b> < <b>=</b> ; <b>=</b> )!◆!◆!◆!◆!◆!◆!◆!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرضِ اعمال 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مسَله استشفاع22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عتيقتِ معجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معجزاتِ انبياء مَيْلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عظمت علوم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| توہین علم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ملائكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كتبِ ساويةِ 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صداقت ِقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صحابه كرام الله الله المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلق المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلقة المستعلق المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلق المستعلم المستعلق المستعلق المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم المستعلم الم |
| حب صحابه و الل بيت رفيقاتها المستنسسة على المستنسسة 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| معيار حق وصداقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عفت أمهات المومنين 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مقام صحابه الطلقين          |
|-----------------------------|
| خلافت ِ راشده موغوده 8 2    |
| مثاجرات ِ صحابہ ﷺ 9 2       |
| حق حضرت حسین ڈکاٹیڈ کے ساتھ |
| اولياء الله 29              |
| كرامات اولياء               |
| . بيعت                      |
| وسلیہ جائز ہے               |
| جنات                        |
| اجتهاد وتقليد               |
| اعتقادی و اجتهادی اختلاف    |
| اصول اربعه 4 3              |
| جهاد فی سبیل الله           |

| 36                    | جہاد کی اقسام                   |
|-----------------------|---------------------------------|
| 3 6                   | اقدامی جهاد                     |
| 37                    | دفاعی جہاد                      |
| 37                    | جہاد دفاعی فرض عین ہے           |
| عقيده                 | موت اورموت کے بعد کے متعلق      |
| .39                   | قيامت                           |
| 42                    | قیامت کی علامات صغریٰ           |
| 43                    | قیامت کی علاماتِ کبریٰ          |
| 44                    | ظهور مهدي                       |
| 4 5                   | خرو چ دجال                      |
| 47                    | خروج دجال کب ہو گا              |
| 48                    | نزول عيسلي بن مريم عَالِيًا اِ  |
| والگ الگ شخصيات ہيں50 | حضرت عیسی علیِّلااورامام مهدی د |

| & & & & & & & & & & & & & & & & & & &                  |
|--------------------------------------------------------|
| ایک شبه اور اس کا ازاله                                |
| خروج یا جوج ماجوج                                      |
| خروج دُخان لینی دهویں کا ظاہر ہونا                     |
| دآبة الارض كا فكنا                                     |
| شخندی ہوا کا چلنا 6 5                                  |
| حبشيوں كا غلبہ اور خانه كعبہ كو ڈھانا                  |
| آگ کانگنا 5 8                                          |
| اعتبار خاتمہ کا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                        |



## عرض مؤلف

ہر مذہب میں عقائد کی حیثیت مرکزی رہی ہےاسی پرتمام ادیان کے افراداینی کامیانی جھتے ہیں۔اسلام نے بھی عقائد کی درشگی پر بہت زور دیا ہے ہمارے علماء کرام نے اصلاح عقائد پر جومخت فرمائی ہے وہ کسی نقلند سے ڈھکی چیپی نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہا گرکوئی شخص ساری عمرا عمال اچھے کرتار ہے لیکن اس کے عقائدیاان میں سے کوئی ا بک عقیدہ بھی درست نہ ہوتو رو نے قیامت اس کے سارے اعمال غارت ہوجا کیں گے۔ ہماری جماعت''اتحادامل السنة والجماعة'' کی اوَّ لین کوشش یہی ہے کہامت مسلمہ کو صحیح عقا کد ہے روشناس کرایا جائے اور ہمارے اس راستے میں اہل باطل کی جور کاوٹیں آتی ہیں ہم جمراللہ ان کو ہٹانے کی ہمت بھی رکھتے ہیں ۔اسی سلسلہ میں بندہ نے ایک كتابيم بنام'' عقائدا بل السنة والجماعة ''ترتيب ديا تهاجس برا كابرابل السنة والجماعة كي تصديقات ثبت تحين وه چونكه بالكل مختصرتهااس ليحاس مين چندا يك عقا ئدكا مزيداضا فه کر کے آپ کی خدمت میں بیش کررہا ہوں۔

والسلام محمدالياس تصمن ناظم اعلى: اتحادابل السنة والجماعة. ما كستان

وجود بارى تعالى:

کوئی بھی چیزخود بخو دوجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے

والے کی محتاج ہوتی ہے اس لیے اس بات پر ایمان لا نا ضروری ہے

کہ بیرکا ئنات بھی خود بخو دوجود میں نہیں آئی بلکہاس کو بنانے والی بھی

کوئی ذات موجود ہےاوروہ''اللہ تعالیٰ'' کی ذات ہے۔

توحيربارى تعالى:

الله تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہیں کسی کے باپ ہیں

نہ بیٹے ، کا ئنات کا ہر ذرہ ان کامخیاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں اور کل

جہان کےخالق وما لک ہیں۔

تقريسِ ذات وصفاتِ بارى تعالى:

الله تعالى جسم ،اعضاء جسم (جيسے ہاتھ ، چبرہ ، پنڈ لياں اور

انگلیاں وغیرہ )اور لوازم جسم (جیسے کھانے ، پینے ، نیز اترنے ،

چڑھنے اور دوڑنے وغیرہ) سے بھی پاک ہیں قرآن وحدیث میں

جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اعضاء جسم یامخلوق کی صفات کی نسبت ہے

، وہاں ظاہری معانی بالا تفاق مرادنہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض

صفات کی تعبیرات ہیں پھر متقد مین کے نز دیک وہ صفات متشا بہات میں سے ہیںان کی حقیقت اور مراد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں

جانتا جبکہ متاخرین کے نزدیک ان کی حقیقت و مراد درجہ ظن میں

معلوم ہے۔جیسے یداللہ سے مراد قدرت باری تعالی اور اترنے سے

مرادرجمت كامتوجه بهونابه

صدق بارى تعالى:

اللہ تعالیٰ کا کلام سچااور واقع کےمطابق ہےاوراس کے

خلاف عقیدہ رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا وہم رکھنا بھی

لفرہے۔

عموم قدرت بارى تعالى:

اللّٰد تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے تبدیل کرنے پر

قادر ہیںا گرچہوہ اپنے فیصلوں کو بدلتے نہیں۔

تقدير بارى تعالى:

اس عالم میں جو کچھ ہوتاہے یا ہوگا وہ سب کچھ ہونے سے

پہلے ہی اللہ تعالی کے علم میں ہے اور اللہ تعالی اپنے علم کے موافق ہر

چزکو بیدافرماتے ہیں۔تقدیر علم الہی کانام ہےنہ کہ امرالہی کا۔

الله كاعدل وفضل:

الله تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں بندوں کے ا

افعال کے بھی خالق ہیںالبتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں بندے کے ارادہ،اختیار،خواہش ورغبت کادخل نہیں ہوتااور کچھافعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق ورغبت یاطبعی نفرت وکرامپ کا دخل ہوتاہے ان اختیاری افعال میں بند ہ اینے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پراس کا اجر وثواب ملے گا ورجو برا کام کرے گاس پراہے سزاملے گی بیاللہ کاعدل ہےالبتہ اللّٰداييخفنل ہے جس گناہ گار کو جاہے معاف کردے اللہ ہی ہے مدایت کی مغفرت مانگنی حاہیے۔

الله تعالى مسبب الاسباب بين:

ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز کی کیفیت، خاصیت اوراس کی تا ثیر کا ہونا اور نا ہونا بھی اس کے اختیار

میں ہے وہ مسبب الاسباب ہے، کا ئنات کے اسباب اس کی مخلوق ہیں اور اسباب کی سبیت بھی اس کی مخلوق اور اسی کی مشیت کے تا بع ہے دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں موثر نہیں نہ لطف و تواب نہ قہر وعذاب ۔ وہ جسے چاہے عزت دے وہ اس کی رحمت ہے اور جسے چاہے ذلت ومصیبت دے اور بیاس کی حکمت ہے وہ مالک الملک جسے چاہے اختیار اور افتد اردے اور جس سے چاہے چھین لے۔ شرک:

شرک بیتو ہے ہی کہ کسی کواللہ کے برابر سمجھے اوراس کے مقابل جانے لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں ہے بلکہ شرک بی بھی ہے جو چزیں اللہ نے اپنی ذات والا صفات کے لیے مخصوص فر مائی ہیں اور بندوں کے لئے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں انہیں غیروں کے لیے بجالا یا جائے شرک کی کئی صورتیں ہیں۔

1: الله تعالی کی ذات میں کسی کوشر یک گھہرانا۔مثلاً: عیسائیوں اور

مجوسيوں کی طرح دویا زائدخدا ماننا۔

2: کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کاعلم اللہ تعالیٰ کی

عطاسے ماننا جن کے بارے میں قرآن وحدیث میں تصریح ہے کہ ماریلا سے میں کی دنیوں میں دیا ہے علیم تاریخ

اللہ تعالیٰ کے سواان کوکوئی نہیں جانتا۔مثلاً: بیلم کہ قیامت کب آئے پ

گى؟وغيرە-

3: سنسي بندے ميں تصرف وقدرت كواللہ تعالى كى عطا سمجھے اور

ساتھ یہ مانے کہاس کاکسی کونفع یا نقصان پہنچا نااللہ تعالی کی مرضی اور

ارادہ کا پابند ہے رکوع وسجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے

عبادت کے طور پرنہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنااس کو'' فسقیہ .

شرک' کہتے ہیں پھر شریک کرنے میں نبی، ولی، جن، شیطان وغیرہ

سب برابر ہیں جس ہے بھی میدمعاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے

مشرک ہوگا۔

چند کفریه باتیں:

عقیدہ: ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ اللہ اور رسول مَّلَّيْمِ اللهِ

کی سب با توں کوسچا سمجھے اور ان سب کو مان لے اللہ ورسول مَنْ اللَّهُ مِنْ کی سب با توں کوسچا سمجھے اور ان سب کو مان لے اللہ ورسول مَنْ اللَّهُ مِنْ

كسى بات ميں شك كرنايا اس كوجھلا نايا اس ميں عيب نكالنايا اس ميں

مٰراق اڑاناان سب باتوں سے ایمان ختم ہوجا تاہے۔

عقیدہ: قرآن وحدیث کے کھلے واضح مطلب کونہ ماننا اوراس

میں سے اپنے مطلب کے معانی گھڑنا بددینی کی علامت ہے۔

عقیده: گناه کوحلال سمجھنے سے ایمان جاتار ہتا ہے اول تو گناه

کے قریب بھی نہ جانا جا ہے لیکن اگر بد بختی سے اس میں مبتلا ہیں تو

اس گناہ کو گناہ ضرور سمجھیں اور اس کی برائی اور اس کا حرام ہونا دل سے نہ ذکالیں ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔

عقیده: گناه چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جب تک اس کو برا

سمجھتار ہےا یمان نہیں جا تاالبتہ کمزور ہوجا تاہے۔

عقیدہ: الله تعالی ہے بے خوف ونڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر

ہے مطلب سے کہ سیمجھ لینا کہ آخرت میں ہرحال میں بڑے

درجات ملیں گے کوئی کپڑنہ ہوگی یا یہ سمجھنا کہ میری ہر گزنسی طرح

بخشش نہ ہوگی گفریۂ لطی ہے مسلمان کو جا ہیے کہ خوف اور امید کے

درمیان میں رہے۔

عقیدہ: کسی سے غیب کی باتیں بوج چھنااوران کا یقین کر لینا کفر ہے۔

عقیدہ: یعقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالی کے کوئی

نہیں جانتا البتہ انبیاء کرام میلی کودی سے اور اولیاء اللہ کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کونشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہوجاتی ہیں لکہا نہیں علم الغیب نہیں بلکہ انباء الغیب (غیب کی خبریں) کہلاتی ہیں۔

عقیدہ: کسی کا نام لے کر کا فرکہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں
یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت ، جھوٹوں پر لعنت ہاں جن لوگوں
کا نام لے کراللہ ورسول مُناہینی نے لعنت کی ہے یاان کے کا فرہونے
کی اطلاع دی ہےان کو کا فریا ملعون کہنا گناہ نہیں۔

حقیقت ِنبوت:

''نبی''ایسے انسان کو کہتے ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہو،معصوم عن الحطاءاوراس کی اتباع اور پیروی فرض ہو، یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو ،صغیر ہ اور کبیر ہ

گنا ہوں سے پاک ہواوراس کی تابعداری کرنا فرض ہو۔ان صفات کو انبیاء ﷺ کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا اگر چہ اس کے

لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے ، کفرہے۔

نوٹ: نبی ہمیشه مرد ہوتا ہے عورت نبی نہیں بن سکتی اور جنات کے

لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبوت وہبی چیز ہوتی ہے جواللہ تعالی کے عطا کرنے سے عطا ہوتی ہے، اپنی محنت سے عبادت کرکے کوئی

سے عطا کرنے سے عطا ہوں ہے '' پی سٹ سے تبادک کرتے وں شخص نہ نبی بن سکتا ہےاور نہ ہی نبی کے مرتبہاور مقام کو پہنچ سکتا ہے۔

صداقتِ نبوت:

حضرت آ دم علی<sup>ق</sup> سے لے کر حضرت محمد علی آئے تک جتنے نبی اور رسول آئے سارے برحق اور سیچے ہیں۔

دوام نبوت:

انبیاء کرام سیل وفات کے بعد بھی اپی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقاً نبی اور رسول ہیں جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھالبتہ اب باقی تمام انبیاء سیل کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور قیامت تک کیلیے نجات کا مدار مخضرت مانتی کی کشریعت برہے۔

ختم نبوت:

ہ آنخضرت مُن اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آپ مُن اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آپ مُن اللہ عقیدہ بعد عالم دنیا میں کسی بھی قسم کی جدید نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

عظمت انبياء عليهم:

کا ئنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلی مرتبہ اور مقام

حضرات انبیاء علیہ کا ہے اور انبیاء علیہ میں سے بعض بعض سے افضل ہیں اور حضورا کرم مگالیہ تمام انبیاء علیہ سے افضل اور اعلی اور تمام انبیاء علیہ کے سردار ہیں۔

توبين رسالت:

انبیاء ﷺ میں سے کسی بھی نبی کی شان میں کسی بھی طرح کی گناخی و بے ادبی کرنا یا گنتاخی اور بے ادبی کو جائز سمجھنا کفر ہے، مثلاً آپ ﷺ کے لیے صرف اتن سی فضیلت کا قائل ہونا جتنی بڑے بھائی پر ہے، کفراور بے دینی ہے۔

انبياء عليهم كي نيند:

نیند کی حالت میں انبیاء ﷺ کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتااس لیے ان مبارک ہستیوں کا خواب بھی وحی کے حکم

میں ہےاور نیند کے باوجودا نبیاء میٹل کاوضو باقی رہتاہے۔

حيات انبياء عليهم:

تمام انبیاء کرام ﷺ اپنی مبارک قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں كے ساتھ بتعلق روح بغير مكلّف ہونے اور بغير لوازم دنيا كے زندہ ہيں اور مختلف جہتوں کے اعتبار سے اس حیات کے مختلف نام ہیں جیسے حیات

د نیوی، حیات جسمانی، حیات حسی، حیات برزخی حیات روحانی ـ

ذ كرِرسول صلى الله عليه وآله وسلم:

وہ تمام حالات وواقعات <sup>ج</sup>ن کا آنخضرت مَثَاثِیَمُ سے ذرا بھی تعلق ہےان کاذ کر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔

فضيلت وزيارت روضها طهر:

زمین کا وہ حصہ جوآ مخضرت مَالَیْمَ کے جسم مبارک کے ساتھ ملاہوا ہے کا ئنات کے سب مقامات حتی کہ کعبہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ فائدہ: روضہ اطہر کی زیارت کے وقت آنخضرت مُنالِیْمُ کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کرکے کھڑا ہوناروضہ رسول مُنالِیُمُ کے آداب میں سے ہے اوراسی حالت میں دعاما نگنا بہتر اور مستحب ہے۔

سفر مدينه منوره:

سفر مدینه منورہ کے وقت روضہ مبارک مسجد نبوی اور مقامات مقدسی کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجروثواب ہے البتہ خالص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ مُنافِیْزُم کی تعظیم زیادہ ہے۔

صلوة وسلام:

آنخضرت مَالِيَّا پرصلوۃ وسلام پڑھنا آپ مَالِیَّا کاحق اور نہایت اجروثواب کا باعث ہے کثرت کے ساتھ صلوۃ وسلام پڑھنا حضور مَالِیُّا کے قرب اور شفاعت کے حصول کا بہت بڑا ذر ہے اورافضل درود شریف وہ ہے جس کے لفظ بھی آپ مٹائیٹی سے منقول ہوں ۔سب سے فضل درُ ود، درُ و دِابرا ہیمی ہے۔

فائدہ: ﴿ زندگی میں ایک مرتبہ صلوۃ وسلام پڑھنا فرض ہے اور ﴿

جب مجلس میں آپ مالی کا ذکر مبارک آئے توایک دفعہ صلوۃ وسلام

پڑھناواجب ہےاور ہر ہر بار پڑھنامستحب ہے۔

عرضِ اعمال:

حضور مَنَافِيَا پِروضه مبارک میں امت کے اچھے اور برے اعمال

اجمالی طور پرپیش ہوتے ہیں

مسكهاستشفاع:

آنخضرت مَنْ اللَّهُمُّ كَى قبر كے پاس حاضر ہوكر شفاعت كى درخواست كرنا اور بير كہنا كه حضرت! آب ميرى مغفرت كى سفارش

فرمائیں،جائزہے۔

هيقت معجزه:

معجزہ چونکہ اللہ تعالی کافعل ہے جونی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اوراس میں نبی کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا اس لیے معجز سے کوشرک کہہ

کرمعجزے کا انکارکرنا یامعجزے سے دھوکہ کھا کرانبہاء ﷺ کے لیے

مخارِکل اور قادرِ مطلق ہونے کاعقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔

معجزاتِ انبياء عِيلاً:

انبیاء ﷺ کے معجزات (مثلاً موسیٰ عَلِیّاً لِبِیّا کے عصا کا سانپ بن

جانا، حضرت عيسىٰ عليه الله كا مردول كوزنده كرنا اور آنخضرت مَالْقَيْمُ كا

حالت نماز میں پشت کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھنا وغیرہ)

برحق ہیں۔

عظمتِ علوم نبوت:

ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت ِمطہرہ کا سب سے بڑا عالم

ہوتا ہے،اور ہرنبی کولوازم نبوت علوم سارے کےسارے عطا ہوتے ہیں اور حضورا کرم عُلَّاثِیْرًا چونکہ اوّ لین وآخرین کے نبی ہیں اس لیے

یں سور سرمیں ہوتا ہے۔ حضورا کرم مَثَاثِیَّا کواوّ لین وآخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ

علوم عطا کیے گئے۔

تو ہین علم نبوت:

اس بات کا قائل ہونا کہ فلا کشخص کاعلم حضور منگافیاً کے

علم سے زیادہ ہے، یا علوم نبوت یعنی علم دین کو باقی علوم وفنون کے

مقابلے میں گھٹیا سمجھنا، یاعلمائے دین کی بوجیلم دین تحقیر کرنا كفرہے۔

ملائكيە:

اللّٰد تعالی نے ان کونور سے پیدا فرمایا ہے بیہ ہاری نظروں سے

غائب ہیں نہ مرداور نہ ہی عورت ہیں جن کاموں پراللہ نے ان کو مقرر کیا ہے ان کو مقرر کیا ہے ان کو مقرر کیا ہے ان کو مرانجام دیتے رہتے ہیں اوراس میں اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ہیں ان کی تعداداللہ تعالی کوہی معلوم ہے البتہ ان میں حضرت جرائیل ، میکائیل ، اسرافیل اورعز رائیل سے اللہ مقرب اور مشہور ہیں۔

فائده: رسل بشر، رسل ملائكه سے انصل بیں اور رسل ملائكه باقی تمام فرشتوں اور انسانوں سے افضل بیں اور عام فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔

کتب ساویه:

جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی،جیسے حضرت موسیٰ علیہ اللہ اللہ تورات، حضرت داود علیا پیال پرزبور، حضرت عیسی علیا پیال پرانجیل اور آنخضرت علیا پر افزان کریم نازل فرمایا۔البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کتب ساویہ میں سے واجب الا تباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔

صدافت قرآن:

سورۃ فاتحہ سے لے کر''والناس'' تک قرآنِ کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکا ریا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

صحاب كرام النُّعَافِيَ أَيْنَ

صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حالت ایمان میں نبی سُلَا ﷺ کی صحبت حاصل ہوئی ہواوراسی حالت پر اس کا خاتمہ ہوا ہو صحابہ کرام

معیارت وصداقت ہیں یعنی وہی عقا کداورا عمال کے جو صحابه ﷺ کے عقائدا عمال کے مطابق ہوں گے صحابہ کرام ہرتنم کی تنقید سے بالاتر ہیں قبراور آخرت کے ہرشم کے عذاب سے محفوظ ہیں وہ معصوم نہیں البتہ محفوظ ضرور ہیں لینی ان کی ہرفتم کی خطا بخش دی گئی ہےاور وہ یقینی طور پرجنتی ہیں انبیاءمعصوم عن الحطاء ہیں اور صحابہ محفوظ عن الحطاء ہیں معصوم عن الحطاء کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ اینے نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا اور محفوظ عن الحطاء کا مطلب پیہے کہ صحابی سے گناہ ہوتو جاتا ہے لیکن اللہ تعالی ان کے نامہ اعمال میں گناه باقی نهیں رہنے دیتے۔

حبِ صحابه والمل بيت الله عَلَيْهُ عَنَيْنَ :

صحابه كرام اورا بل بيت ﴿ اللهُ عَلَيْكِمُ اللهِ مَا تَعْرِمُ جِنَّ ، رسول اللهُ مَا يُنْكِمُ

معيار حق وصداقت:

پوری امت کے لیے صحابہ کرام ﷺ معیار حق وصدافت ہیں۔ یعنی جوعقا کد اور مسائل صحابہ کرام ﷺ کے عقا کد اور مسائل کے مطابق میں وہ وہ باطل اور کے مطابق نہ ہوں وہ باطل اور مراہی ہیں۔ گراہی ہیں۔

عفت امهات المومنين:

حضور مَنْ ﷺ کے اہل بیت، جن کا اولین مصداق امہات

المومنين ٹُوَانَّ مِن ،کو پا کدامن اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔

مقام صحابه ونوان أين :

انبیاء کے بعدانسانوں میںسب سےاعلیٰ ترین درجہ بترتیب

زیل:

1: خلفائے راشد بن علی ترتیب الخلافة

2: عشره بشره 3: اصحاب بدر

4: اصحاب بيعت رضوان 5: شركاء فتح مكه

6: وه صحابہ ﷺ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے صحابہ

کرام ﷺ کا ہے اور قرآن کریم میں اہل ایمان کی جس قدر

صفات کمال کاذکر آیا ہےان کا اولین اوراعلی ترین مصداق صحابہ

كرام الليطاخية عن ميں۔

خلافت ِراشده موعوده:

حضور سَلَيْظُمْ کے بعداس امت کے خلیفہ اول بلا نصل حضرت ابو بمرصدیق رفائیڈ ہیں دوسرے حضرت عمر فاروق رفائیڈ تیسرے حضرت عثمان غنی رفائیڈ ہیں چو تھے حضرت علی المرتضلی رفائیڈ ان چاروں کوخلفائے راشدین اوران کے زمانہ خلافت کوخلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں۔

آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ڈلٹٹی سے شروع ہو کر حضرت علی المرتضلی ڈلٹٹی پڑتم ہوگئی لہذا دور

خلافت راشدہ سے مرادخلفائے اربعہ (چاروں خلفاء ﷺ) کا دور ہے

اور حضرت امير معاويه رفاتنيُّه كى خلافت،خلافت عادلہ ہے۔

مشاجرات صحابه والنطانية أين :

مشاجرات ِصحابه النَّهُ أَنْ مِين حق حضرت على طْلَقْطُ كى جانب تھا

اوران کے مخالف خطا پر تھے، کیکن میہ خطاء، خطاء عنادی نتھی بلکہ خطاء

اجتهادی تھی اور خطاءاجتها دی برطعن اور ملامت جائز نہیں بلکہ سکوت پر

واجب ہے اوراس پرایک اجر کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔

حق حضرت حسين طالليُّهُ كساته:

حضرت حسین ڈاٹٹؤ اور بزید کے باہمی اختلاف میں حضرت

حسين طالفيُّ حق پر تھے اور بزید کی حکومت نہ خلافت را شدہ تھی اور نہ

خلافت عادلہ،اوریزید کے اپنے عملی نسق سے حضرت امیر معاویہ ڈالٹیؤ

بُری ہیں۔

اولىياءاللە:

ولی اللہ: اس شخص کو کہتے ہیں وہ گنا ہوں سے بچے۔ولی کی بنیادی پیچان اتباع سنت ہے جو جتنامتع سنت ہوگا اتنا بڑاولی اللہ ہوگا ولی

، چیست در است اور کشف کا ظہور برحق ہے۔

ولایت: کسبی چیز ہے،کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالی کا

ولی بن سکتا ہے اور ولایت کا مدار کشف والہام پرنہیں بلکہ تقوی اور

اتباغ سنت پرہے۔

كرامات اولياء:

اولیاءالله کی کرامات برحق ہیں اور کرامت چونکہ الله تعالیٰ کا

فغل ہے جوولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے ،اوراس میں ولی کےاپنے

اختیار کوخل نہیں ہوتا،اس لیے کرامت کوشرک کہہ کراس کا انکار کرنایا

كرامت سے دھوكہ كھا كراولياءاللہ كے ليےاختيارات كاعقيدہ ركھنا

دونوں غلط ہیں۔غیر متقی سے خرق عادت کام کاصدوراستدراج ہے

نہ کہ کرامت کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے استدراج شیطان کا

کی طرف سے۔

مصّوف: روحانی بیار یوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام

تصوف ہے جس کو قرآن کریم میں''تز کیہ نفس''اور حدیث میں لفظ

"احسان" سے تعبیر کیا گیاہے۔

بیعت: عقائد واعمال کی اصلاح فرض ہے جس کے لیے سیح

العقیدہ سنت کے پابند دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب،

مجاز بیعت ، شیخ طریقت سے بیعت ہونا مستحب بلکہ واجب کے

قریب ہے۔

وسیلہ جائزہے:

دعا میں انبیاء ﷺ اور اولیاءاللہ کا وسیلہان کی زندگی میں یاان

کی وفات کے بعد (مثلاً یوں کہنا کہاے اللہ!فلاں نبی یا فلاں

بزرگ کے وسلہ سے میری دعا قبول فرما )جائز ہے کیونکہ ذوات

صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسلہ ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ وسلہ بالا تفاق جائز ہے۔

جنات:

اللّٰد تعالیٰ نے ایک مخلوق کوآ گ سے پیدا فر مایا ہے جن کو'' جنات'' کہتے ہیں۔ان میں اچھے بھی ہیںاور برے بھی اور جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلّف ہیں اور مرنے کے بعدانسانوں کی طرح ان کوبھی عذاب وثواب ہوگا اور جنات میں کوئی نی نہیں ہے۔ان میں سب سے زیادہ مشہوراورمعروف ابلیس لعین ہے بیفر شتے اور جنات اگر چے ہمیں نظرنہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کوایمان بالغیب کےطور پر مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قر آن مجید میں اور آپ مَلَاثِیَا نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔

اجتها دوتقليد:

ا کمال دین کی عملی صورت مجتهد کا اجتها د اور مجتهد کے اجتها دیر عمل لینی تقلید ہے ہیں مطلق اجتہاداور مطلق تقلید ضروریات دین میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے البتہ متعین حیار ائمہ (امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت مُؤلِّدُ ،امام ما لك مُؤلِّدُ ،امام حُمد بن ادريس شافعي مُؤلِّدُ اورا ہام احمد بن خنبل ﷺ کی فقہ اورتقلید کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ چونکہ حق اہل السنة والجماعة کے مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، زمانے میں جاروں اماموں میں سے سی ایک کی تقلید واجب ہے۔

ہم اور ہمارے سارے مشائخ تمام اصول وفروع میں امام

أعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت وشالة كےمقلد ہیں۔

اعتقادى واجتهادى اختلاف:

اعتقادی اختلاف امت کے لیے زحت ہے جبکہ مجتهدین کا اجتهادی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے اور مقلدین و مجتهدین دونوں کے لیے باعث اجروثواب ہے مگر درست اجتهادیر دواجر ہیں اور

غلطاجتهادیرایک اجر، بشرطیکه اجتهاد کننده میں اجتهاد کرنے کی اہلیت ہو

اصول اربعه:

دین اسلام کے اعمال واحکام اور جامعیت کیلیے اصول اربعہ لینی چار اصولوں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ مٹائیٹی (۳) اجماع امت (۴) قیاس شرعی کا ماننا ضروری ہے اوران اصول اربعہ سے نابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے، جس کا انکار حدیث کے انکار کی

طرح دین میں تحریف کا بہت بڑاسب ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ:

دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشان اسلام سے سلح جنگ کرنا ''جہاد فی سبیل اللہ'' کرنا اور اس میں خوب جان ومال خرج کرنا ''جہاد فی سبیل اللہ'' کہلا تا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی، دین کا تحفظ، دین کا نفاذ دین کی بقاء، مسلمانوں کی عزت وعظمت، شان وشوکت اور جان ومال کا واحد ذر ''جہاد فی سبیل اللہ'' ہے۔

الله تعالى قرآن كريم كى سورة توبه مين ارشاد فرماتے ہيں:

"إِنَّ اللَّامَّلَا تُرَى مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنفُسَهُمُ وَاَمُوا اَهُمُ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَيُقُتَلُونَ؛ '

(التوبه:ااا)

ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو . \* ...
کے بدلے میں خرید لیا ہے وہ کڑتے ہیں اللہ کے راست

میں (مجرموں کو )قتل کرتے ہیں اور قتل ہوجاتے ہیں۔

اللّٰد تعالی قر آن کریم کی سورۃ صف میں فر ماتے ہیں:

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا الللْمُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّ

(سوره صف:۴)

ترجمہ: بےشک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جواللہ

تعالی کے راستے میں سیسہ پلائی دیوار بن کراڑتے ہیں۔

حضور مَثَاثِينِمُ كاارشاد ہے:

"مَنُ قَاتَلَ فِي سَلِينَ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَمَّا أَجَنَّةُ."

ترجمہ: جو شخص تھوڑی در کے لیے بھی اللہ تعالی کے راستے

میں قال کرتا ہے . \* . اس کے لیے واجب ہوجاتی ہے۔حضور مُثَاثِیْمُ ا

نے ۲۷ مرتبہ خود جہاد کا سفر کیا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے

شہید ہونے کی تمنا فرمائی ہے۔

جهاد کی اقسام:

جہاد کی دونشمیں ہیں:

1: اقدامی جہاد 2: دفاعی جہاد

اقدامی جهاد:

کافروں کے ملک میں جا کر کافروں سے لڑنا اقدامی جہاد کہلا تا ہے اقدامی جہاد میں سب سے پہلے کافروں کواسلام کی دعوت

دی جاتی ہے اگروہ اسلام قبول نہ کریں توان سے جزیہ طلب کیا جاتا

ہے اور اگروہ جزید دینے سے انکار کردیں تو پھران سے قبال کیا جاتا ہے عام حالات میں جہادا قدامی فرض کفایہ ہے اور اگر امیر المونین نفیر عام ( یعنی سب کو نکلنے ) کا حکم دے تو اقدامی جہاد بھی فرض عین ہوجاتا ہے۔

دفاعی جهاد:

اگر کا فرمسلمانوں کے ملک پرحملہ کردیں تو ان مسلمانوں کا کا فرمسلمانوں کے کا فروں کے حملے کورو کنا دفاعی جہاد کہلا تا ہے اگر وہ مسلمان ان کے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور اگر طاقت رکھتے ہوں گرستی کرتے ہوں تو ہمسامیما لگ کے مسلمان ان کے حملے کوروکیں۔

جہاد دفاعی فرض عین ہے:

جہاد کرنے سے پہلے جہاد کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے جہاد ک

کی تربیت کرنا حضورا کرم مٹائیٹا کی سنت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ انفال میں ارشاد فر مایا ہے:

"وَاعِدُّولًا لَهُمُ مَّا استطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ".

(الانفال:٢٠)

ترجمه: اور کا فرول کے ساتھ لڑنے کے لیے جتنی قوت حاصل کر

سکتے ہو،کرو۔

الله تعالی ہم سب کو جہاد کی تو عطاء فرمائے اور لڑتے

ہوئے میدان جہاد میں شہادت کی موت عطافر مائے۔(آ مین)

موت اورموت کے بعد کے تعلق عقیدہ:

جب انسان مرجا تا ہے تواس کوجس جگہ دفن کیا جا تا ہے اس کو ' '' کہتے ہیں اورا گر کوئی مردہ جل کررا کھ ہوجائے یا کوئی انسان پانی میں غرق ہوجائے یا کسی انسان کوکوئی جانور کھا جائے تو جہاں جہاں اس کے ذرے ہوں گے ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم کر کے اس جگہ کواس انسان کے لیے قبر بنادیا جاتا ہے۔ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے دو فرشتے ''منکر'' اور'' کمیر'' آتے ہیں وہ تین سوال کرتے ہیں:

: مَنْ رُبُّكَ؟ تيراربكون ع:

2: مَنُ نَبِيُّكَ؟ تيراني كون ہے؟

٤: مَادِینُک؟ تیرادین کیاہے؟

جوانسان ان تین سوالات کادرست جواب دیتا ہے اس کو

قبر میں سکون اور آرام ملتا ہے اس کے لیے . \* ۔ کی کھڑ کی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو . \* ۔ کا باغ بنا دیا جاتا ہے اور جوان تین

سوالوں کا درست جواب نہیں دیتااس کی قبر کواس کے لیے تنگ کر دیا

جاتاہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنادیا جاتا ہے۔ حضور مُنَاتِیْمَ کا ارشاد ہے '' قبر . ' ۔ کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے۔''

قيامت:

اللہ تعالی جب اس عالم کوفنا کرنا چاہیں گے تو جناب حضرت اسرافیل علیہ کو تکم ہوگا وہ صور پھونکیں گے جس کی آ واز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتی چلی جائے گی جس سے انسان، جنات، چرند، پرندسب جیرت کے عالم میں بھا گئے لکیس کے جب آ واز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر کلڑ ہے کو جائیں گے جب آ واز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر کلڑ ہے کو جائیں گے آ سان جائیں گے آ سان بھٹ جائے گا،ستار ہے جھڑ جائیں گے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔

کچھ عرصہ بعد اللہ تعالی اسرافیل کو زندہ کرکے دوبارہ صور

پھو نکنے کا تھم دیں گے جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا، مرد ہے قبروں سے اٹھیں گے، یہی قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو بارگا والہی میں پیش ہونا ہوگا رب کے سامنے آ کرہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہول گے ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی انسان کا ہرمل اللہ کے علم ، لوح محفوظ اور کراماً کا تبین کے رجسٹر میں محفوظ ہوگا۔

جس طرح ٹیپ ریکارڈ رانسان کی آ واز کو محفوظ کر لیتا ہے اس طرح زمین بھی انسان کے ہر قول وفعل کو ریکارڈ کررہی ہے اور قیامت کے دن وہ سب کچھا گل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں وقت فلال جگہ یہ کام (اچھایا برا) کیا تھا، انسانی اعضاء وجوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جوانسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیس گے۔ اس دن نبی اکرم مُنگائی شفاعت فرمائیں گے آیے منگائی کے بیروکاروں کو یہ سعادت نصیب ہوگی، گراہ اس سے محروم رہیں گے۔

اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذر اعمال تو لے جائیں گے جبکہ جہنم کی پشت پر بل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے بچپاس ہزار سال کا ہوگا۔اس دن موت کوایک د نبے کی شکل میں لا کر ذن کے کر دیا جائے گا جواس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کوموت دیا جائے گا جواس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کوموت

نہیں آئے گی، اہل . \* ۔ اور اہل جہنم سب کو ہمیشہ رہنا ہے یہ فیصلے کا دن ہے انجام کار جنتی . \* ۔ میں اور دوزخی دوزخ میں چلے

جائیں گے۔

قيامت كى علامات صغرى:

یہ وہ علامات ہیں جن میں بعض کا ظہورتو آج سے کافی عرصہ مصریک میں اور بعض کاظہرہ میں اور مار کردادا اور الار میں نا

پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہور ہا ہے اور بڑی علامات ظاہر ہونے

تک سلسلہ جارے رہے گا علامت صغریٰ بہت ساری ہیں جن میں

سے چند بیر ہیں:

1: چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر ونمود کے طوریراونجی اونجی

عمارتیں بنائیں گے۔

2: ظلم وتتم عام ہوجائے گا۔

3: شرم وحیااٹھ جائے گی۔

4: شراب کو''نبیز'' سود کو''خرید و فروخت'' اور رشوت کو''مدیه'' کا

نام دے دیاجائے گا۔

5: علم اٹھ جائے گااور جہل زیادہ ہوجائے گا۔

6: سرکاری خزانہ کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔

7: زكوة كُوْلِيكُ سَمْجِهَا حِائِے گا۔

8: دین کودنیا کے لیے استعال کیا جائے گا۔

9: شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافر مانی کرے گا۔

10: دوست سے پیارکرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا۔

11: ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سر دار بن جائیں گے۔

12: گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا۔

13: مسجدوں میں زورزورسے باتیں ہوں گی۔

ا 14: شراب عام ہوگی۔

15: اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔

16: مردول میں ریشم عام ہوجائے گا۔

17: حجموك كارواج عام ہوجائے گا۔

قيامت کی علامات کبری:

وہ نثانیاں جن کی نسبت آنخضرت مُالیّٰیُّا نے خبر دی ہے کہوہ

قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی جیسے امام مہدی کا ظہور اور د جال کا خروج اور حضرت عیسی بن مریم علیلا کا آسان سے نزول اور یا جوج ماجوج اوردآية الارض كاخروج وغيره ـ

ظهورمهدي:

قیامت کی علامات کبری میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔''مہدی'' لغت میں ہر مدایت یافتہ کو کہتے ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے ہراس عالم کوجس کاعلم سیح ہواس کومہدی کہا جاسکتا ہے بلکہ ہر سیے اور یکے مسلمان کومہدی کہا جا سکتا ہے کین جس'' مہدی موعود'' کا ذکراحادیث میں آیا ہے اور آنخضرت سُلُطِیَّا نے اخیرز مانہ میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو حضرت فاطمہ ڈاٹٹا کی اولا دمیں سے ہوگا اس کا نام محمد اوراس کے

باپ کا نام عبداللہ ہو گا۔ سیرت میں رسول اللہ مناٹیٹیا کے مشابہ ہوگا مدینہ کے رہنے والا ہوگا مکہ میں ظہور ہوگا شام اورعراق کے اولیاءاور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گےاور جوخزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے وہ نکال کرمسلمانوں پرتقشیم فرما ئیں گے۔پہلے عرب اور پھرتمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے دنیا کوعدل اورانصاف سے بھردیں گے جبیبا کہاس سے بیشترظلم وستم سے بھری ہوگی شریعت محریہ کےمطابق ان کاعمل ہوگا امام مہدی کے زمانہ میں دجال نکلے گااور انہی کے زمانہ یا دشامپ میں حضرت عیسلی علیقا آ سان سے دمثق کے مشرقی منارہ پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گےاور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے امام مہدی نصاری سے جہاد کریں گےاور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔

## 2: خروج دجال:

قیامت کی علامات کبرلی میں دوسری علامت خروج دجال ہے جواحادیث متواترہ اوراجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل ہے شتق ہے جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ ،مکر ،فریب اور حق وباطل کوخلط ملط کرنے کے ہیں۔لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکا رکو د حال کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث نثریف میں جس د حال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہےوہ ایک خاص کا فرشخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگااورمسے لقب کا ہوگااس لقب کی وجہ یہ ہے کہوہ کانا ہوگا اورمسے کامطلب ہوا جس کی آئکھ ہاتھ پھیر کرصاف اور ہموار کر دی گئی ہوایک آئکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، دونوں ، آئکھوں کے درمیان''ک ف ر'' لکھا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلےاس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگااور

نبوت کا دعویٰ کرے گا پھراصفہان آئے گاو ہاں ستر ہزاریہودی اس

کے تابع ہو جائیں گے بعدازاں وہ خدائی کا دعوی کرے گا اورز مین

میں فساد پھیلاتا کھرے گاحق تعالی بندوں کے امتحان کے لیے اس

کے ہاتھ سے قتم قتم کے کرشے اور شعبدے طاہر فرما ئیں گے لیکن اخیر میں وہ ایک شخص گوتل کر کے زندہ کرے گا اور پھراس گوتل کرنا

۔ چاہے گالیکن اس کے آل پر ہر گز قادر نہ ہو گا تو اس سے صاف ظاہر ہو

جائے گا کہ شیخص دعوے خدائی میں بالکل جھوٹا ہے۔

اول تواس کا کا نا ہونا ہی اس کے خدانہ ہونے کی نہایت روشن

اور بین دلیل تھی ۔ دوم یہ کہاس کی آٹھوں کے درمیان ک ف رلکھا

ہوگا سوم یہ کہ آل کرنا ایسافعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے ؟ ...

جب اس میں اب بی قدرت باقی نہر ہی کے وہ دوبارہ قل کر سکے تو وہ

خدا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اور پیجو چندروزاس کے ہاتھ سے احیاء موتی کا ظہور ہوتار ہافی الحقیقت اللّٰہ تعالٰی کافعل تھاجواس کے ہاتھ سے مخض استدراج،ابتلاءاورامتحان کےطور پر کرایا گیا۔

خروج دجال کب ہوگا؟ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصاریٰ سے جہاد قال کریں گے یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فر ما کرشام واپس ہوں گےاور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گےاس وقت دجال کا خروج ہوگا دجال مع اپنے لشکر کے زمین میں فساد مجاتا پھرے گا بمن سے ہوکر مکہ مکر مہ کارخ کرے گا مگر مکہ مکرمه بر فرشتوں کا پہرہ ہو گا اس لیے دجال مدینه منورہ کا ارادہ

کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرہ ہوگااس

لیے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہوسکے گا۔ بالآخر پھر پھرا کر شام واپس آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دوفرشتوں کے بازؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کوفل کریں گے جبیبا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔

3: نزول عيسلي بن مريم عايتيا:

قیامت کی علامات کبری میں سے تیسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسی علیا گا آسان سے نازل ہونا اور دجال کوقل کرنا ہے جوحق اور چھ ہے اور قر آن کریم اور احادیث متواتر ہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔

کانے د جال کا خروج ہو چکا ہوگا اورامام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نما ز کے لیے تیاری میں ہوں گے یکا کیے عیسیٰ علیہالسلام آ سان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرما ئیں گےاورنماز سےفراغت کے بعدامام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسلی علیلا کے سانس میں بیرتا ثیر ہو گی کہ کا فراس کی تاب نہلا سکے گااس کے پہنچتے ہی مرجائے گااور دجال حضرت عیسیٰ علیٰظِیا کو دیکھتے ہی ایبا کیکھلنے لگے گا جیسے نمک یانی میں پکھل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیّیاد جال کا تعا قب کریں گےاور'' باب لُد'' جا کراس کو اینے نیزہ سے آل کریں گےاوراس کا خون مسلمانوں کا دکھا کیں گے بعدازلشکراسلام دجال کالشکر کا مقابله کرے گا جو یہودی ہوں گےان کوخوب قتل کرے گا اوراسی طرح زمین دجال اوریہود کے نایاک

وجود سے یاک ہوجائے گی جن کا دعویٰ ہے تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی بن مریم علیلیا گفتل کر دیاوہ اپنی آئکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیٰﷺ اب تک آ سان پر زندہ تھے اور اب آ سان سے ہارے لیے آل کے لیے زمین پرازے ہیں۔

حضرت عيسلى عَلَيْلِيا اورامام مهدى دوا لگ الگ شخصيات مين: ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ بن مریم علیلاکے بارہ میں جو احادیث آئی ہیںان سے بیامر روز روثن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عيسلى عليِّلاا ورامام مهدى دوشخصيتين عليحده عليحده بين صحابه كرام اور تابعین عظام کے وقت سے لے کراس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والامسے اور ظاہر ہونے والامہدی ایک ہی

شخص ہوں گے۔ کیونکہ

1: حضرت عیسی بن مریم علیه نبی اور رسول بین اور امام مهدی امت محمد مد کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔

2: حضرت مليج بن مريم عليك حضرت مريم كے بطن سے بغير باپ

کے نبی اکرم مُنافِیًا سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا

ہوئے اور امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں

گےان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔

3: حضرت عيسلى بن مريم عليها مين سے بين اور امام مهدى حضرت

فاطمة الزہرا ڈھنٹا کی اولا دیے ہوں گے۔

ایک شبهاوراس کاازاله:

ایک روایت میں آیا ہے کہ لا مُھُدِی اِلَّا عِیْنَ اِن مُویْمَ اِللَّا عِیْنَ اِن مُویْمَ مُنْهِ اِللَّا عِیْنَ اِللَّا عِیْنَ اِللَّا عِیْنَ مِی مُرد مُنْ مُریم اِس روایت سے

بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیظِ اور مہدی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔

جواب: یہ ہے اول تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر متند ہے جبیبا کہ حافظ ابن حجر عیلیات نے فتح الباری ج ۲ ص ۳۵۸ میں اس کی تصرت کی ہے۔ دوم یہ کہ بیر روایت ان بے شارا حادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسی علیلیا اور امام مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے اور متواتر کے مقابلہ میں ضعیف مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہے اور متواتر کے مقابلہ میں ضعیف

، می برد. اور منکرر وایت معتبرنهیں ہوتی۔

4: خروج یا جوج ماجوج:

حضرت عیسیٰ علیّا کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے پچھ عرصہ بعدامام مہدی انتقال فرما جائیں گے حضرت عیسیٰ عَالِیّاان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے بیت المقدس میں ان کا انقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گامام مہدی کی وفات کے بعدتمام انتظام حضرت عیسیٰ علیا کے ہاتھ میں ہوگا اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک وجی نازل ہوگی کہ عیسی! تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس کے جاؤ! میں اب ایک ایسی قوم کا نکا لنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کوڑائی کی طاقت نہیں وہ قوم یا جوج ما جوج کی قوم ہے جو یافث بن نوح کی اولا دمیں سے ہے۔

شاہ ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت متحکم آئنی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور بیانارت گرقوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی (جس کا قصہ قرآن کریم کی سورہ کہف آیت ۹۳ تا ۹۸ میں فدکور ہے) اس وقت حضرت عیسلی علیظائی ہے ساتھیوں کو لے کر کو وِ طور کی طرف چلے جا کیں گے بارگاہ خدا وندی میں یا جوج ماجوج کو طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے جب کہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بنداور محفوظ مکانوں میں بند ہوجا کیں گے۔

اللّٰد تعالیٰ یا جوج ماجوج کوطاعون کی وباسے ہلاک کرے گااور اس بلاءِآ سانی سے سب مرجا ئیں گے بعدازاںاللہ تعالی کمی گردن والے یرندے بھیجے گا جوبعض کوتو کھا جا ئیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمند رمیں ڈال دیں گے اور پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آ رام ہے گزرے گی حضرت عیسیٰ علیظا(۴۰) یا (۴۵ )سال زندہ کر مدینه منوره میں انتقال فرمائیں گے حضرت عیسی علیٰلِا اپنے بعد ایک قطانی شخص کواپناخلیفه مقرر کرجائیں گے جس کا نام' جهجاه "ہوگا خوب اچھی طرح عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کرے گا مگر ساتھ ہی شراور فساد پھیلنا شروع ہوجائے گا۔

؛ خروج دُ خان یعنی دهویں کا ظاہر ہونا:

ججاہ کے بعد چند بادشاہ ہوں گے ۔ کفروالحاد ، شراور فساد بڑھنا

شروع ہوگا یہاں تک کہایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق

میں جہاں منکرین تقدیررہتے ہوں گے وہ دھنس جائے گا اور انہیں

دنوں آسان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جوآسان سے لے

کرزمین تک تمام چیزوں کوکھر لے گا جس ہےلوگوں کا دم گھٹے لگے

گاوہ دھواں چالیس دن تک رہے گامسلمانوں کوز کام سامعلوم ہوگا

اور کا فروں پر ہے ہوشی طاری ہوجائے گی کسی کودودن میں اور کسی کو

تین دن میں ہوش آئے گا قر آن کریم میں اس دخان کا ذکر ہے۔

"فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِ السَّ مَآءُ لِدُخَان مُّبِين عَلَمٌ لَيُعْشَى النَّاسَ هلدًا عَذَابٌ أَلِيْمٌ."

(سوره دخان:۱۰) ترجمہ: پس اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا حضرت عبدالله بن مسعود راللهٔ فرماتے ہیں کہ بدوخان کی علامت گزرچکی ہے حضور مناشیم کی بددعا سے اس زمانہ میں ایک سخت قحط پڑا تھا جس کی شدت سے کفارز مین پر دھواں دیکھتے تھے۔

6: دآبة الارض كانكلنا:

قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دآبۃ الارض کا نکلنا ہے جونص قرآنی سے ثابت ہے:

"وَإِذَا وَقَعَ الْقَولُ عَلَيْهِمُ انحُرَجْنَا لَهُمُ هَآَّةً مِّنَااا كُنُ تُكلِّمُهُمُ أَنَّ النَّاسِ كَ انْوُبِا آيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ . (سورةُ ل ٨٢) ترجمہ: اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہوجائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب وغریب جانور نکالیں گے جولوگوں سے باتیں کرے گا (اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے ) کہ لوگ ہماری نشانیوں کا لیقین نہیں کرتے تھ

جس روز آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا اسی دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ چھٹے گا اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جس طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کی خبر دے گا۔مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے گا۔مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے گا۔مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے

مومنین کے چہرے روشن ہوجا کمیں گے اور کا فروں کی آئکھوں کے درمیان ایک مہرلگائے گاجس سے ان کے چہرے سیاہ ہوجا کمیں گے اور حسب ارشا دو امنت ازُاوالہ کیو م اُٹیکللہ کم نحو مُونیَ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہوجائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔

7: مُصندُى موا كا چلنا:

دآبۃ الارض کے نکلنے کے پچھ عرصے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مرجا ئیں گے یہاں تک کہ اگر وئی مومن کسی غاریا پہاڑ میں چھپا ہوا ہو گا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچ گی اور وہ شخص اس ہواسے مرجائے گا۔ نیک لوگ سب مرجا ئیں گے اور نیک اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی ہاتی نہ رہے گا۔

حبشیوں کا غلبہاورخانہ کعبہ کوڈھانا: میں میں نہ سے رہنا ہے۔

بعدازاں حبشہ کے کا فرول کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی ظلم اور فسادعام ہوگا ہوگی

جو پایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جماع کریں گے ۔وہ خانہ کعبہ کی

ایک ایک این کر کے توڑ دیں گے۔

حدیث میں ہے:

"لَا يَسْتَخُرِ كُمَ نُزُلِ الكَّعْبَةِ إِلَّاذُو السَّوِيْقَتَيُنِ مِنَ الْحَبُ فَإِنْ

ترجمہ: خانہ کعبہ کے (امام مہدی کے بعد جمع ہونے والے)

خزانے کو حچھوٹی پیڈلیوں والاحبشہ کا رہنے والا نکالے گا۔

9: آگ کا نکلنا:

قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کے وسط عدن سے ایک آگ

نکلے گی لوگوں کو کھر کر ملک شام کی طرف لائے گی جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا (یعنی قیامت میں جونئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جوموجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا) یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی اور جب شیج ہوگی اور آ قباب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہنکائے گی جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ فائب ہوجائے گی۔

صیح مسلم میں حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ نبی اکرم علی اللہ نے قیامت کی دس علامتیں بیان فرمائیں ان میں سے آخری علامت ہیہ

''نَارٌ تَخُورُ جُ مِنَ الْمَيْمِنِ تَطُورُ كُلْنا گَاسَ إلَى مَعْ َ وِهِمْ' ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرز مین شام کی طرف ہنکا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش وآ رام سے گزرے گا۔ کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اورز مین پرکوئی خدا کانام لینے والا باقی نہ ہوگا اس وقت قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل کوصور پھو نکنے کاحکم ہوگا۔

تنكبيه.

اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیاہے لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کے اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جولوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف فیامت کی وہ آگ ہوگی جولوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی ان دونوں روایتوں میں تطبیق سے ہے کہ گزشته علامتوں کے اعتبار سے میآ خری نشانی ہے کیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے طہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی بلکہ اس کے بعد ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی بلکہ اس کے بعد

متصل نفخ صوروا قع ہوگااس کواول نشانی کہا گیا۔

اعتبارخاتمه کاہے:

عقيده:

عمر بھر کوئی کیساہی بھلا ہو مگر جس حالت پراس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کےموافق اس کا اچھا برابدلہ ملتا ہے۔

عقيره:

آ دمی عمر بھر میں جب بھی تو بہ کرے یامسلمان ہواللہ کے یہاں ل ہے البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے گئے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دیے لگیس اس وقت نہ تو بہول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔





فالدأ ومعللاً-وساله فإليمتر وجعالك المامنت والجاوت کے عما تک میں جارے الا برمعادت ماہ والوراق م 



Mark Control of the



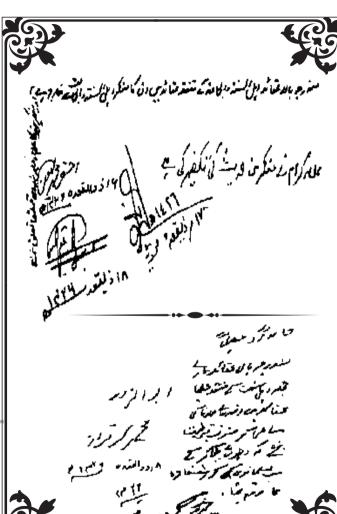





ماله مفائر اعرافهات والجاعة بن درج مرز والجاعة والجاعة ومن المراه المحقة المحاعة والمحاعة ومن المراه والمحادث المعارض المحادث المعارض المحادث المعارض المحادث المحدد المعارض المعارض المحدد المعارض المحدد المعارض المعارض المعارض المحدد المعارض المحدد المعارض المحدد المعارض ا

يطفين والاد مباعث تركور لاجور معام والم

المعرفا من المدوح المرافظة ملام وللسام معدد معرفت المرافظة محمو بولترين بنتر أكث محمول كا مان خراست المعالمة عدد مرافظة









## مردبهم فزدارهم

میزه نه متا کاردهسست دولها مست (عقاد دیوند) کاملالعه کیست میره کاعقبیده می دکا مرعقا و دیرمنر که مقابش ب









بردوم وی فردیوسی کی تربیدجده نے دسی رس او میں رئٹس آئی وندھ کرکے مساقد دعیت و دلجیدے پیدی شر جعے فریدہ بیٹ بیمی ، دسم کی سالعام م دخوای کے کیسیٹیم قریب میں کی جن جرد عالم کی







consequences

شعلی احدید رو العد بلا کرد در قب مواد جیراری ا روز روز العد عالی سال عالم مورث معط عالی کام 

الوارسميم خارئ/ن*واكه*دا











المالكة المحالكة المصم

رساد متعنائی از را دخیا مدّ متر نور آمالوان مس گل هرنوبوری سی ای شاکه این استوالی شداستان (اینزیکری، جزر) اینکست نونگی اتای بینا میب شاشک مادن نوبرکی دهدگرند رسیمین دارنده شعرفیش کرد. مادارنده













بشهادني الترشلين الترجيم

۸ رجور سال مناعله ۵ رجون سالت









سسسم التراوعيش الرهيم واحت براشر رسال طن المؤلف مدانيا عدالياسي محق جداحيث مقا لكر احل اسنة والجاعة كاصحيح ترجمان سهيد الورينده اسن بيدس دعن شقق ميسد الأربيالين اسن كوشرف ميوليست بيدي واريد اورم الأا برهوف كوامة مسلم كا طرف بيد حزا وجرعها والني

حامع الحديث والامتاء ساحع مخربت سنتخر منده عالمتعسف كغفران لرار س سرد من عالم











معكنة الالتهافية



رساله متنافراس الدنت والخاعث سؤلهٔ مونه فرادیس کی توفیده مین سنده، فقه نفر امن الدنت والجاعث انشاقی تما نفرهیس ادر مینودیس بر تمام تما نفرس و کفته سے .



مولنا خاوالتی سه— مهتم حاسد العلیمیکالینیدشناشی مدیران بانگری دمیر یاش





معتی تحدیرها عیل جات مستم حاصد دارالسلن دکر یا موادل با طری منظر بالا

سے اندوادی ورامے

دسار عشائده من الغنت والجاعث مؤلف ودن جواديا کويسم مين دوج مثره عقائد جمهود ودن الغنت والجاعث كوعق أرمي مهر منزه ودن



